تا کہ میں ان سے ایسے طریق پر کام لوں کہ وہ مسلمانوں کو تعلیم دینے کا کام کر سکیں۔ وہ بھے سے ہوا یتیں لیتے جا کیں اور اس ملک بیں کام کرتے جا کیں۔ ہمارا ملک آبادی کے لحاظ سے وہران نہیں لیکن روحانیت کے لحاظ سے بہت وہران ہو چکا ہے، اور آج بھی اس بیں چشتیوں کی ضرورت ہے، سہرور دیوں کی ضرورت ہے اور نفت بندیوں کی ضرورت ہے۔ اگر بیلوگ آگے نہ آگے اور حضرت معین الدین صاحب چشتی "، حضرت شہاب الدین صاحب سہروروی" اور حضرت فریدالدین صاحب شکر تمنخ "بیسے لوگ پیدا نہ ہوئے تو بیلک روحانیت کے لحاظ سے اور کھڑ سے ایک بیدا نہ ہوئے تو بیلک روحانیت کے لحاظ سے اور کھڑ سے ایک بیدا نہ ہوئے تو بیدا کہ کرمہ کی دوحانیت کے لحاظ سے اور کھی وہران ہوجائے گا بھتا کہ کرمہ کی دوحانیت کے لحاظ سے وہران توجائے گا بھتا کہ کرمہ کی دوحانیت کے لحاظ سے وہران توجائے گا بھتا کہ کرمہ کی دوحانیت کے لحاظ سے وہران تھا۔

پس مُیں چاہتا ہوں کہ جماعت کے نوجوان ہمت کریں اور اپنی زندگیاں اس مقصد کے لئے وقف کریں وہ صدرانجس احمد ہے یا تحریک جدید کے ملازم نہ ہوں بلکہ اپنے گذارہ کے لئے وہ طریق اختیار کریں جو شرائھیں بتاؤں گا۔اورائی طرح آ ہت آ ہت دنیا شریق آبادیاں قائم کریں اور طریق آبادی کا یہ ہوگا کہ وہ حقیقی طور پر تو نہیں ہاں معنوی طور پر ریوہ اور قادیان کی محبت اپنے دلوں سے نکال دیں اور باہر جا کرنے رہو کے اور نے قادیان بسا تھیں۔انجی اس ملک کے نئی علاقے ایسے ہیں جہاں میلوں میل تک کوئی برا قصیہ بیس وہ جا کر سی اور کوئی گریں اور در ہے ہوا تھیں اور دب ہوا تھیں اور دب ہوا تھیں وہ جا کر سی اور کوئی کوئی اور دب ہوا تھیں اور دب ہوا تھیں اور دب ہوا تھیں ہوا تھیں ہوا تھیں ہوا گریں ہوا گریں اور کوئی کوئی جس میں اور اپنے شاگر دبتیار کریں جوآ گے اور چگہوں پر پھیل جا تھیں اس طرح سارے ملک بیس وہ زمانہ دوبارہ آ جائے گا جو برائے صوفیا ہے زمانہ میں تھا۔

ویکھوہمت والے لوگوں نے پچھے زمانے میں بھی کوئی کی نہیں گی۔ ہدد یو بند جو ہے ہدا ہے ہی لوگوں کا قائم کیا ہوا ہے۔ مولا ناہم قائم صاحب نا نوتو گی نے حضرت سیدا حمصاحب ہر بلوگ کی ہمایت کے ماتحت یہاں درس و قدریس کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور آئ سارا ہندوستان ان کے علم ہے منور ہور ہا ہے۔ حالانکہ وہ ذمانہ حضرت معین الدین صاحب چشتی آئے ذمانہ ہے کی سوسال بعد کا تھالیکن پھر بھی روحانی لحاظ حالانکہ وہ ذمانہ حضرت معین الدین صاحب چشتی آئے ذمانہ ہے کی سوسال بعد کا تھالیکن پھر بھی روحانی لحاظ ہے وہ اس سے کم نہیں تھا جبکہ ان کے زمانہ میں اسلام ہندوستان میں ایک مسافر کی شکل میں تھا اس زمانہ میں بھی وہ ہندوستان میں ایک مسافر کی شکل میں بی تھا ۔حضرت سید احمد صاحب ہر بلوگ نے اپنے شاگر دول کو ملک کے مختلف حصول میں بجوایا جن میں ہے ایک ندوہ کی طرف بھی آیا گھران کے ساتھ اور شاگر اوران سب نے اس ملک میں دین اور اسلام کی بنیادیں مضبوط کیں ۔اب جا ہاں کی اولاد فرگ سے اختیار میں نبین تھی انھوں نے تو جس حد تک ہو سکا کہ وہ خراب نہ ہوں) لیکن ان کی اولاد دوں کی خراب نہ ہوں کا جہاں تک ضلمی اولاد کا تعلق کے دو خراب نہ ہوں کی جہاں تک ضلمی اولاد کی اتعلق کے دو خراب نہ ہوں کی جہاں تک ضلمی اولاد کا تعلق

اور فدا تعالیٰ کا مقرب بنده اپنے زمانہ کے لئے اسوہ حسنہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراھیم علیہ السلام اپنے زمانہ کے لئے اسوہ حسنہ سے ) سیداحم صاحب سر بندگی اپنے زمانہ کے لئے اسوہ حسنہ سے اسیداحم صاحب سر بندگی اپنے زمانہ کے لئے اسوء حسنہ سے بعضرت شاہ ولی اللہ صاحب و بلوگ آپنے زمانہ کے لئے اسوء حسنہ سے اور سید احم صاحب بریلوگ آپ زمانہ کے لئے اسوء حسنہ سے ۔ پھر دیو بند کے جو بزرگ سے وہ اپنے زمانہ کے اسوء حسنہ سے ۔ انھوں نے اپنے تیجے ایک نیک ذکر دنیا میں چھوڑا ہے جمیں اس کی قدر کرنی چاہے اے اسوء حسنہ سے ۔ انھوں نے اپنے جیجے ایک نیک ذکر دنیا میں چھوڑا ہے جمیں اس کی قدر کرنی چاہے۔ اے اور اس کی نقل کرنی چاہے۔

سوآج بھی زمانہ ہے کہ جمارے وہ نوجوان جن میں اس قربانی کا مادہ ہو کہ وہ اپنے گھر ہارے علیحدہ رہ سکیں ، بے وطنی میں ایک نیا وطن بنا تیں اور پھر آ ہستہ آ ہستہ اس کے ذریعہ سے تمام علاقہ میں نویہ اسلام اور نویرا بیمان پھیلا کمی ، اپنے آپ کواس غرض کے لئے وقف کریں ۔ میرے نزدیک بیرکام بالکل نامکن نہیں ، بلکہ ایک سکیم میرے ذہمن میں آ رہی ہے۔ اگر ایسے نوجوان تیار ہوں جو اپنی زندگیاں تحریک بعد یہ کونیں بلکہ میرے دہمن میں آ رہی ہے۔ اگر ایسے نوجوان تیار ہوں جو اپنی زندگیاں تحریک بعد یہ کونیس بلکہ میرے وقف کریں اور میری ہدا ہت کے ماتحت کا م کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ خدمت میں اسلام کا ایک بہت بڑا موقع اس زمانہ میں ہے۔ جیسا کہ مولوی محمد قاسم صاحب نا نوتو گئے کے زمانہ میں تھا یا جیسا کہ حملات سیدا حصور اس زمانہ میں ہے۔ جیسا کہ مولوی محمد ان فرق گئے کے زمانہ میں تھا۔

(دوزنامهالفشل ديوه 6 فروري 1958 ء)



ہ مولا تا محمد قاسم صاحب کی اولا و پھر بھی دوسرول سے بہت بہتر ہے۔ میں جب و يو بند و كھنے كيا تو مولویوں نے ہماری بڑی مخالفت کی تگرمولوی محمد قاسم صاحب نا نوتو گ کے بیٹے یا ہوتے جوان ونوں ویو بند کے نتظم تھے اُھول نے میر ابراا دب کیا اور مدرسہ والوں کو تھم دیا کہ جب بیلوگ آئیں توان سے اعزاز کے ساتھ پیش آئیں بعد میں انھوں نے میری دعوت بھی کی لیکن میں پیچیش کی وجہ سے اس دعوت میں شریک نہ ہوسکا۔میرے ساتھاس سفر میں مولوی سیدسرور شاہ صاحب محافظ روش علی صاحب اور قاضی سیدامیر حسین صاحب بھی تھے۔اس سے پند لگتا ہے کہان کا ندرا بھی مولوی محمر قاسم صاحب نا نوتو ی والی شرافت باقی تھی اگران میں وہ شرافت نہ ہوتی تو جارے جانے پر جیسے اور مولو یوں نے مظاہرے کئے تھے وہ بھی مظاہرہ سرتے لیکن انھوں نے مظاہرہ نہیں کیا اور بڑے اوب سے پیش آئے اور بڑی محبت کے ساتھ انھوں نے ہماری دعوت کی اور استقبال کیا بعد میں انھوں نے مولوی عبیدانشہ صاحب سندھی کو ہمارے یاس مجھوا یا اور معذرت کی کہ مجھے پنة لگاہے کہ بعض مولو يوں نے آپ سے گستا خاند كلام كيا ہے مجھے اس كابر اافسوس ہے نمين انھيں ہميشہ كہتا رہتا ہوں كہ ايبانه كيا كريں ليكن وہ سجھتے نہيں۔ اس وقت مولوي عبيد اللہ صاحب سندھى جو بڑے متدن اور مہذب آ دی تھے، ان کے مشیر کارتھے اور وہ مولوی صاحب کا بڑا کھاظ کرتے تھے اور انھیں بڑی عزت کی نگاہ ہے دیکھتے اور ان کی باتیں مانتے تھے۔لیکن اصل بات بہی ہے کہ ماننے والے كا تدرجب تك اطاعت كاماده نه جوتو حاب اے كوئى كتنا بردا آ دمى كيوں ندمل جائے وه مفيرتيس ہوسكتا۔ مولوی محدقاسم صاحب کے بیہ بیٹے یا ہوتے جن کامیں نے ذکر کیا ہے۔ان کا نام غالبًا محمد یا احمد تھا۔مولوی عبيدالله صاحب سندهى أخيس بميشه يحج مشوره دية رج تصاوران سايا كام ليت تح جس ساسلاى اخلاق صحیح طور برظاہر ہول چنانچہ ای کا یہ بتیجہ تھا کہ انھوں نے میرا بڑا ادب کیا اور دعوت کی اور بعد میں مولوی عبیداللہ صاحب سندھی کو میرے یاں بھیج کر معذرت کی کہ بعض مولو یوں نے آپ کے ساتھ گتا خانہ کلام کیا ہے جس کا جھے افسوں ہے۔ آپ اس کی پروانہ کریں۔ تو ہماری جماعت کے لئے اس ملک میں بھی ابھی صوفیاء سے طریق پر کام کرنے کا موقعہ ہے جیس<mark>ا کردیو بند کے قیام کے زمانہ میں خلا ہری آبادی</mark> تو بہت تھی کیکن روصانی آبادی کم ہوگئ تھی روحانی آبادی کی کی وجہ ہے مولوی جمہ قاسم صاحب نا نوتوی نے و کیولیا تھا کہ یہاں ابروحانی نسل جاری کرنی جائے تا کہ بیعلاقد اسلام اور روحانیت کے نور سے منور ہو جائے۔چنانچدانھوں نے بڑا کام کیا جیسے اسکے پیرحفزت سیداحمرصاحب بریلویؓ نے بڑا کام کیا تھااور جیسے ان کے ساتھی حضرت استعیل صاحب شہید کے ہزرگ اعلی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوگ نے بروا کام کیا تھا۔ بیسارے کے سارے لوگ اپنے زبانہ کے لئے اسوؤ حسنہ ہیں۔ در حقیقت ہر زبانہ کا فرستادہ



خطبات وقف جديد

بسلسله خلافت احدييصد ساله جوبلي

نظامت ارشاد وقف جديدانجمن احمريه بإكستان

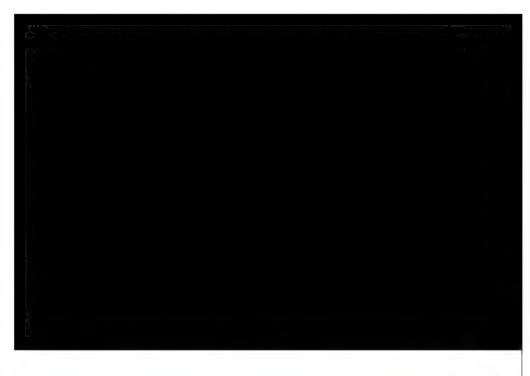

۱۳۵۳ جلدسوم

ارشادات نور

مولوی ابوالقاسم صاحب فرمایا۔ پیس نے ابوالقاسم نا توق ی صاحب کو دیکھا ہے برے تیز

آدی تھے، فاسفیان شی تھے، ہرسوال کا جواب فورا دیتے تھے۔ دیا ندان کے مقابلہ یں آئے ہے ڈرتا

تقالیک دفعہ صدیث پڑھا رہے تھے ایک صدیث میں آیا کہ آخری زمانہ یں مال کم ہوگا اس کے بعد

ایک اور صدیث آئی کر کسی جگہ مونا فکلے گا۔ یس نے جا ہا کہ سوال کروں ابھی تیں نے اتا تا کی کہا آغا کہ

"حضور پہلی" تو فورا مجھ کے اور تجسٹ جواب دیا کہ میاں کیا تم نے چراخ بھتا ہوائیں دیکھا۔ یس

مطلب بیقا که بچنتے بچنتے چراغ کی روثنی میک دفعه آخریش اشتی ہے بیا خری جوش تھا۔فرما یا۔ ان کی دوکھا ڈیس بہت ممدہ بیں گرعبارت عام فہم نہیں ۔ا میک تقریر دلیڈیر دوسری قبلی نما۔

فلا ہر کا اثر باطن پر پڑے گا فرمایا۔ایک فخص نے ہمیں خطاکھا ہے کہ ہندو جومسلمانوں کے اقتصاب کہ ہندو جومسلمانوں ک مقدم میں کہ سے معلم میں اس میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں اس کو خوا میں انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہو